

نبوت بنده هے اسموضوع پرمرزا قادیانی کی کتب سے کچھ حواله جات جمع کیے هیں۔ تاکه نئے آنے والے ساتھیوں کو جو ختم نبوت پرکام کرتے هیں آسانی هو سکے۔ الله همیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

محمل اسامه حفيظ

دوم ـ قرآن شریف قطعی طور برعیسی ابن مریم کی موت ثابت وظاہر کر چکا ہے تیج بخاری جو بعد کتاب الله اصح الکتب مجھی گئی ہے۔ اس میں فسلمّا تو فیتنی کے معنی وفات ہی لکھے ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری اس آیت کو کتاب النفسیر میں لایا ہے۔

سوم \_قرآن کریم کئی آبیوں میں بتصریح فر ما چکاہے کہ جوشخص مرگیا پھروہ دنیا میں بھی نہیر آئے گا۔لیکن نبیوں کے ہمنام اس اُمت میں آئیں گے۔

چہارم ۔قرآن کریم بعد خاتم النبیتن کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا ہو یا پُر ا نا ہو۔ کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرا ہے وی کرسالت مسدود ہے۔اور بیہ بات خودممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آ و ہے مگر

پنجم۔ بیر کہا حادیث صحیحہ بھراحت بیان کررہی ہیں کہآنے والامسے ابن مریم اُمتوں کے رنگ میں آئے گا۔ چنانچہاس کوامتی کر کے بیان بھی کیا گیاہے جبیبا کہ حدیث امسام کے منکم سے ظاہر ہے اور نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ جو کچھا طاعت اور پیروی اُمت پرلازم ہے 🕯 ۲۲۲ وہ سب اس کے لازم حال تھہرائی گئی۔

عشم ۔ بیہ کہ بخاری میں جواضح الکتب بعد کتا ب اللہ ہےاصل مسے ابن مریم کا اور حلیہ بتایا گیا ہے اور آنے والے مسیح ابن مریم کا اور حلیہ ظاہر کیا گیا ہے۔اب ان قرائن ستھ کے روسے صریح اور صاف طور پر ثابت ہے کہ آنے والاسیح ہرگز وہ میں نہیں ہے جس پرانجیل نازل ہوئی تھی بلکہ اس کامثیل ہے اور اِس وفت اُس کے آنے کا وعدہ تھا کہ جب کروڑ ہا افراد مسلمانوں میں سے یہودیوں کے مثیل ہوجائیں گے تا خدائے تعالیٰ اس اُمّت کی دونوقسموں کی استعدادیں ظاہر کرے نہ بیر کہ اس اُمّت میں صرف یہود یوں کی نجس صورت قبول کرنے کی استعداد ہواور مسیح بنی اسرائیل میں سے آوے۔ بلاشبہالیں صورت میں اس مقدس اور روحانی معلم اور پاک نبی کی

یہی ہے کہ وہ بھی موت کے بعد ہی اُٹھایا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ بھی قول ہے کہ آسان سے آنیوالاعیسیٰ کوئی بھی نہیں در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے پھر بعد اس کے تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنے کشف سے اسی کے مطابق اِس حدیث کے معنے کہ لَا مَہْ دِی اِلّا عِیْسلْمی بیہ کئے ہیں کہ مہدی جو آنے والا ہے در حقیقت عیسیٰ ہی ہے کسی اُور عیسیٰ کی حاجت نہیں جو آسان سے نازل ہو۔ اور صوفیوں نے اس طرح آخرالزمان کے مہدی کو عیسیٰ کھرایا ہے کہ وہ شریعت محمد یہ کی خدمت کے لئے اُسی طرز اور طریق سے آئے گا جیسے عیسیٰ شریعت موسویہ کی خدمت اور انتاع کے لئے آیا تھا۔

&0Ar}

پھرصفیہ اس میں لکھتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ پراس کے نزول کے بعد رسولوں کی طرح وحی نبوت نازل ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ سلم کے نزدیک نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے کہ یہ قتل عیسی الدجال عند باب لد الشرقی فبینهما هم کذالک اذ او حی اللہ تعالی الی عیسی بن مریم یعنی جب عیسیٰ دجّال کوتل کرے گاتواس پراللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ وحی کالا نیوالا جرائیل ہوگا کیونکہ جرائیل ہوگا کیونکہ جرائیل ہی جی بین مروں پروحی لاتا ہے۔

€01m

اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ چالین سال تک برابر جومد ت تو قف حضرت سے کی دنیا میں بعد دوبارہ آنے کے لئے قرار دی گئی ہے حضرت جبرائیل وی الہی لے کر نازل ہوتے رہیں گے۔اب ہریک دانشمنداندازہ کرسکتا ہے کہ جس حالت میں تیئیس برس میں تمیں جزو قرآن شریف کی نازل ہوگئی تھیں تو بہت ضروری ہے کہ اس چالین برس میں کم سے کم پچاس جزوکی کتاب اللہ حضرت میں پرنازل ہوجائے۔اور ظاہر ہے کہ لیہ بایٹ متازم محال ہے کہ خاتم النہین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہوجائے۔اور جوام مسلزم محال ہووہ عال ہو جائے۔ اور جوام مسلزم محال ہو چاہے۔ اور جوام مسلزم محال ہو وہ عال ہو جائے۔ اور جوام مسلزم محال ہو وہ عال ہو تھی تا ہو جائے۔ اور جوام مسلزم محال ہو وہ عال عال ہو وہ عال

نازل ہونا برابر ہے۔ ہریک داناسمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جوآبیت خاتم النبین میں وعدہ دیا گیاہے اور جوحدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیاہے کہاب جبرائیل بعدوفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ہميشہ كے لئے وى نبوت لانے سے منع كيا گيا ہے بيتمام باتیں سے اور سے ہیں تو پھر کوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز ﴿ ٤٨٨﴾ نہیں آسکتا۔لیکن اگرہم فرض کے طور پر مان بھی لیں کمسیح ابن مریم زندہ ہو کر پھر دنیا میں آئے گاتو ہمیں کسی طرح اس سے انکارہیں ہوسکتا کہوہ رسول ہے اور بحثیت رسالت آئے گا اور جبرئیل کے نزول اور کلام الہی کے اُتر نے کا پھرسلسلہ شروع ہوجائے گا۔جس طرح ہیہ بات ممکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو۔اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق الله کے لئے آ و ہے اور اس کے ساتھ وحی الٰہی اور جبرائیل نہ ہو۔علاوہ اس ریک عاقل معلوم کرسکتا ہے کہا گرسلسلہ نزول جبرائیل اور کلام الٰہی کے اُتر نے کا حضرت سیح کے نزول کے وفت بھتی منقطع ہوگا تو پھروہ قرآن شریف کو جوعر بی زبان میں ہے کیوں کریڑھ ملیں گے۔کیا نزول فرما کردوجارسال تک مکتب میں بیٹھیں گےاورکسی مُلّا سے قر آن شریف پڑھ لیں گے۔اگرفرض کرلیں کہوہ ایبا ہی کریں گےتو پھروہ بغیروحی نبوت کے تفصیلات مسائل دینیہ مثلًا نماز ظہر کی سُنت جواتنی رکعت ہیں اور نماز مغرب کی نسبت جواتنی رکعات ہیں اور پیر کہ زکو ۃ کن لوگوں پرفرض ہے۔ اور نصاب کیا ہے کیوں کر قرآن شریف سے استباط کرسکیں گے۔اوریہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ حدیثوں کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے۔اورا گروحی نبوت سے ان کو بیتمام علم دیا جائے گا تو بلا شبہ جس کلام کے ذریعیہ سے بیتمام تفصیلات اُن کومعلوم ہوں گی وہ بوجہ وحی رسالت ہونے کے کتاب اللّٰد کہلائے گی۔پس ظاہر ہے کہاُن کے دوبارہ آنے میں کس قدرخرابیاں اور کس قدرمشکلات ہیں۔منجملہ اُن کے بیہ بھی کہ وہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم کے قریشی نہیں ہیں کسی حالت میں امیر نہیں ہو سکتے۔نا جاراُن کوکسی دوسرےامام اور امیر کی بیعت کرنی پڑے گی۔ بالحضوص جبکہ

لے ایڈیشن اول میں سہوکتا بت سے "نسبت" کھا گیا ہے۔ سیاق کلام سے بیلفظ "سُنت" صحیح معلوم ہوتا ہے۔

ے سے ضروری طور پر بیہ ماننا پڑتا ہے کہ تیج ابن مریم ہر گزنہیں آئے گااور بیامرخود سلزم پہنچاسکتا۔ کیونکہ اگروہ زندہ بھی ہوگیا تا ہم اس کی رسالت جواس کے لئے لازم غیرمنفک ہے اس کے دنیا میں آنے سے روکتی ہے۔ ماسوااس کے ہم بیان کرآئے ہیں کہ میں کا مرنے کے بعدزندہ ہونااس قشم کانہیں جبیبا کہ خیال کیا گیا ہے بلکہ شہداء کی زندگی کےموافق ہے جس میں مراتب قرب وکمال حاصل ہوتے ہیں۔اس قشم کی حیات کا قرآن کریم میں جابجا بیان ہے۔ چنانچەحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی زبان سے بیآبت قرآن شریف میں درج ہے۔ وَ الَّذِیْ يُمِيْتَنَىٰ ثُمَّةً يُحْيِينُ لِلِينِ وه خداجو مجھے مارتا ہے اور پھرزندہ کرتا ہے۔اس موت اور مرادصرف جسماني موت اورحيات نهيس بلكهاس موت اورحيات كي طرف اشاره ہے جوسالک کوایئے مقامات ومنازل سلوک میں پیش آتی ہے۔ چنانچہوہ خلق کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہےاور خالق حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہےاور پھرا پنے رفقاء کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور رفیق اعلیٰ کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔اور پھرا پنے نفس کی محبت ذاتی سے ماراجا تا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔اسی طرح کئی موتیں اس پروار دہوتی رہتی ہیں اور کئی حیاتیں ۔ یہاں تک ک کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے سووہ کامل حیات جواس سفلی دنیا کے حچوڑنے کے بعد ملتى ہے وہ جسم خاكى كى حيات نہيں بلكه أوررنگ اورشان كى حيات ہے۔ قبال اللّه تعالى وَ إِنَّ الدَّارَ الْلاَخِرَةَ لَهِى الْمُحَيَوَانُ مُلُوكًا نُولًا يَعْلَمُونَ الجزو نمبر ٢١ كَ وَ إِنَّ الدَّارَ الْلاَخِرَةَ لَهِى الْمُحَيَوَانُ مُلُوكًا نُولًا يَعْلَمُونَ الجزو نمبر ٢١ كَ

& 410 &

€ 111 €

کہ جولوگ اس شخفیق اور تدقیق کے مالک ہیں اور جن کے وید مقدس میں بجز آگ اور ہوا اورسورج اور جاند وغیرہ مخلوق چیزوں کے خدا کا پیتہ بھی مشکل سے ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء کومفتری کھہراویں اوران کے ادوار مبارک کومکراور فریب کے دور قرار دیں اوران کی کامیابیوں کو جوتائیدالہی کے بڑے نمونے ہیں بخت اور ا تفاق پرحمل کریں اور ان کی پاک کتابیں جو خدا کی طرف سے عین ضرور توں کے وقتوں میں ان کوملیں جن کے ذریعہ سے بڑی اصلاح دنیا کی ہوئی وہ وید کےمضامین مسروقہ خیال کئے جائیں۔اورتماشا بہ کہاب تک بیہ پہتہیں دیا گیا کہ س طور کے سرقہ کا ارتکاب و: اور بت برستی نے تو حید کی جگہ ہیں لی۔اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سیائی پر کامل یقین رکھتی ہے کیونکہ جباوائل ایام میں کہ سلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی تعلیم تو حید میں سیجھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی۔تو اب کہ جماعت اس موحد قوم کی بیس کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکر تزلزل ممکن ہے۔علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آ گیا ہے کہ مشرکین کی طبیعتیں بباعث متواتر استماع تعلیم فرقانی اور دائمی صحبت اہل تو حید کے کچھ کچھ تو حید کی طرف میل کرتی جاتی ہیں۔جدھر دیکھو دلائل وحدانیت کے بہادر سیاہیوں کی طرح شرک کے خیالی اور وہمی برجوں پر گولہ اندازی کررہے ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک ہلجل ڈال رکھی ہے اور مخلوق یرستی کی عمارت کا بودا ہونا عالی خیال لوگوں بر ظاہر ہوتا جا تا ہےاور وحدا نیت الٰہی کی برز وربندوقیں شرک کے بدنما جھونپڑوں کواڑاتی جاتی ہیں۔پس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہاب اندھیرا شرک کا ان اگلے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا نے مصنوع چیزوں کی ٹانگ صائع کی ذات اور صفات میں پھنسار کھی تھی۔منتع اور محال ہے اور جبکہ فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف ہوجانا۔ یا پھرساتھاس کے تمام خلقت پرتار کی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی جھاجانا عندالعقل محال اور ممتنع ہوا۔تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا۔ کیونکہ جوام ستلزم محال ہووہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنخضرت عقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ منہ

€111}

مجھ کو سکھلایا اور اچھا سکھلایا يستحق العبادة وحده فكذالك رسولنا المطاع واحد لانبي بعده ولاشريك کہوہ خاتم الانبیاء ہے۔ پس میں نے اس کی ہدایت سے ہدایت پائی اور اس کی روشنی سے میں نے حق کودیکھا اور اس کے دونو ل ہاتھوں نے مجھےاٹھالیااورمیرے رب نے میری ایسی پرورش کی جیسا کہوہ ان لوگوں کی پرورش کرتا ہے جن کواپنی طرف کھینچتا ہےاوراس نے مجھے کو ہدایت دی ر ارانى ما ارانى حتى عرفت الحق بالدلائل القاطعة و وجدت الحقيقة اور علم بخشا اور دکھلایا جو دکھلایا یہاں تک کہ میں نے دلائل قاطعہ کے ساتھ حق کو پہچان لیا اور روش براہین کے بالبراهين الساطعة و وصلت اللي حق اليقين. فاخذني الاسف على يا ليا اور مين حق اليقين تك پينج گيا۔ تب

& r1 }

بقیہ حاشیہ : اہل علم ہیں اب دیکھو کہ س قدر تحقیق السنہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کوخدا شناسی کا مدار گھہرا دیا ہے کیا کوئی ایسی آبیت انجیل میں بھی موجود ہے؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر گرنہیں پس جائے شرم ہے +

(٢٠) بيبوي آيت بيه وَالَّذِينَ يَـ لَـ مُـ وَنُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُوْنَ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ اَمُوَاتُ غَيْرُ اَحْيَاءٍ \_ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٢ سورة النحل الجزونمبر ١١ لینی جولوگ بغیراللہ کے برستش کئے جاتے اور ایکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدائہیں کرسکتے بلکہ آپ پیداشدہ ہیں۔مرچکے ہیں زندہ بھی تو نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اُٹھائے جائیں گے۔دیکھویہ آبیتی کس قدر صراحت سے سے اور اُن سب انسانوں کی وفات پر دلالت کر رہی ہیں جن کو یہوداور نصارى اوربعض فرقے عرب كے اپنامعبود همراتے تصاوران سے دعائيں مانگتے تھے اگراب بھی آپ الوگ مسیح ابن مریم کی وفات کے قائل نہیں ہوتے تو سید ھے بیر کیوں نہیں کہددیتے کہ میں قرآن کریم کے ماننے میں کلام ہے۔قرآن کریم کی آبیتیں سن کر پھروہیں تھہر نہ جانا کیا ایمانداروں کا کام ہے۔ (۲۱) اکیسویں آیت یہ ہے ماکان مُحَمَّدُابَا اَحَدِقِنْ رِّجَالِکُمْ وَلَاحِنْ رَّسُولَ اللوؤخات كالنبين سل ليخ محصلي الله عليه وسلمتم ميں سے تسى مرد كا باپ نہيں ہے مگروہ ل اللہ ہے اور حتم کرنے والانبیوں کا۔ بیآیت بھی صاف دلالت کررہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ سے ابن مریم رسول اللہ دنیا میں آئہیں سکتا۔ کیونکہ

وما نجد في حديثٍ ذِكُرَ رفع المسيح حيًّا بجسمه العنصري، بل نجد ذكر وفاة المسيح في البخاري والطبراني وغيرهما من كتب الحديث، فليرجع إلى تلك الكتب من كان من المرتابين. وأما ذكر نزول عيسى ابن مريم فماكان لمؤمن أن يحمل هذا الاسم المذكور في الأحاديث على ظاهر معناه، لأنه يخالف قول الله عزّوجل مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِقِنْ رِّجَالِكُمْ وَلْكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَ عَ المتفضّل سمّى نبيّنا صلى الله عليمه وسلم خماتكم الأنبياء بغير استثناء، وفسّره نبيُّنا في قوله لا نَبيَّ بَعُدِى ببيان واضح للطالبين؟ ولو جوّزُنا ظهورَ نبي بعد نبيّنا عَلَيْكُ لجورزنا انفتاح باب وحي النبوة بعدتغليقها، وهذا خُلُفٌ كما لا يخفى على المسلمين. وكيف يجىءنبى بعدرسولنا م

اورہم کسی حدیث میں نہیں پاتے کہ سے زندہ بخسم عضری آسان پراٹھایا گیا ہے بلکہ بخاری اورطبرانی وغیر ہما میں مسیح کی موت ہی کاذکر پاتے ہیں۔اورجس کوشک ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔

اور جوعیسیٰ بن مریم کے نزول کا ذکر ہے پس تحسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کوظا ہر برمحمول کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہے کہ 'نہم نے محد کوکسی مرد کا باپنہیں بنایا ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔'' کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی علیقی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کومشٹنی نہیں کیا اور آنخضرت نے طالبوں کے لئے بیان واضح سے اس کی تفسیر بیرکی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم آنخضرت کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو بیرلازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازہ کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور پیہ باطل ہے جبیها که مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں۔ اور آ تخضرت کے بعد کوئی نبی کیونکر آ وے

**€r•**>

حالا نکہ آپ کی وفات کے بعد وحی نبوت منقطع ہو گئی ہےاور آپ کے ساتھ نبیوں کوختم کر دیا ہے۔ کیا ہم اعتقاد کرلیں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں بلکہ میسیٰ جوصاحب انجیل ہے وہ خاتم الانبیاء ہے یا ہم بیاعتقادر تھیں کہ ابن مریم آ کر قرآن کے بعض احکام کومنسوخ اور کچھ زیادہ کرے گا اور نہ جزیہ لے گا اور نہ جنگ جھوڑ ہے گا حالا نکہ اللّٰہ کا ارشاد ہے کہ جزیہ لے لواور جزیہ لینے کے بعد جنگ جھوڑ دوركيا توبيآيت ﴿ يُعُطُوا الْجِزُيَةَ ... ﴾ بين یڑھتا کہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیویں۔پس قرآن کے محکمات کو کیونکرمسیح منسوخ کرے گا اور کتاب عزیز میں کیونکر تصرف کر کے کچھاحکام کو بھیل کے بعد مٹا دے گا۔مَیں تعجب کرتا ہوں کہ وہ کیونکرفر قان کے بعض احکام کامسیح كوناسخ بناتے ہيں اوراس آيت ﴿ اَلْيَوُمَ اَكُمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ ﴿ کُنہیں دیکھتے کہ آج مَیں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے کامل کر دیا ہے۔اور وہ فکرنہیں کرتے۔اگر دین اسلام کی تکمیل کے لئے کوئی حالت منتظرہ ہوتی جو کئی ہزار سال کے گزرنے کے بعداُس کےظہور کی امید ہوسکتی تو قرآن کے ساتھ اکمال دین ہونا فاسد ہو جاتا

وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به النبيين. أنعتقد بأن عيسلى الذي أنرِلَ عليه الإنجيل هو خاتم الأنبياء، لا رسولُنا صلى الله عليه وسلّم أنعتقد أن ابن مريم يأتى وينسخ بعض أحكام القرآن ويزيد بعضا، فلا يقبَل الجزية ولا يضع الحرب، وقد أمَر الله بأخذها وأمر بوضع الحرب بعد أخذ الجزية؟ ألا تقرأ آية يُغْطُواالُجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صُغِرُونَ فكيف ينسخ المسيح محكمات الفرقان؟ وكيف يتصرّف في الكتاب العزيز ويطمِس بعض أحكامه بعد تكميلها؟ فأعجبني أنهم يجعلون المسيح ناسخ بعض أحكام الفرقان ولا يسظرون إلى آية ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ولايتفكرون أنه لوكانت لتكميل دين الإسلام حالةٌ منتظرة يُرجى ظهورها بعد انقضاء ألوف من السنوات، لفسد معنى إكمال الدين والفراغ من كماله بإنزال القرآن،

€ r1)

آ سان پرتم سے خداراضی ہوتو تم ہاہم ایسے ایک ہوجاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جوزیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشا ہے اور بدبخت ہے وہ جوضد کرتا ہے اور نہیں بخشاسواس کا مجھ میں حصہ ہیں۔خدا کی لعنت سے بہت خائف رہوکہ وہ قندوس اور غیور ہے بد کارخدا كا قرب حاصل نهين كرسكتا متكبراس كا قرب حاصل نهين كرسكتا له ظالم اس كا قرب حاصل نهين كرسكتا خائن اُس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔اور ہرایک جواس کے نام کیلئے غیرت مندنہیں اس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔وہ جود نیا پر کتوں یا چیونٹیوں یا گِلتوں کی طرح گرتے ہیں اور دنیا ہے آرام یا فتہ ہیں وہ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہرایک ناپاک آئکھاس سے دور ہے ہرایک ناپاک دل اس سے بے خبر ہے وہ جواس کے لئے آگ میں ہے وہ آگ سے نجات دیا جائے گا وہ جواس کے لئے روتا ہے وہ بنسے گا۔وہ جواس کے لئے دنیا سے توڑتا ہے وہ اس کو ملے گاتم سیجے دل سے اور پورے صدق سے اور سرگرمی کے قدم سے خدا کے دوست بنو تا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے یم ماتخوں پر اورا پی بیو یوں پراورا پیغ غریب بھائیوں پر رحم کروتا آ سان پرتم پر بھی رحم ہو۔تم پیچ مچے اُس کے ہو جاؤ۔تاوہ بھی تمہارا ہوجاوے۔دنیا ہزاروں بلاؤں کی جگہہےجن میں سے ایک طاعون بھی ہےسوتم خدا سے صدق کے ساتھ پنجہ مارو تا وہ بیہ بلائیں تم سے دورر کھے کوئی آفت زمین پر پیدائہیں ہوتی جب تک آسان سے حکم نہ ہواور کوئی آفت دور نہیں ہوتی جب تک آسان سے رحم نازل نہ ہوسوتمہاری تحقلمندی اسی میں ہے کہتم جڑ کو پکڑونہ شاخ کو تھہیں دوا اور تدبیر سے ممانعت نہیں ہے مگر اُن پر بھروسہ کرنے سے ممانعت ہے اور آخر وہی ہوگا جو خدا کا ارادہ ہوگا اگر کوئی طافت رکھے تو تو کل کا مقام ہرا یک مقام سے بڑھ کر ہے اور تمہارے لئے ایک ضروری تعلیم بیہ ہے کہ قر آن شریف کو مجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہتمہاری اسی میں زندگی ہے جولوگ قر آن کوعزت دیں گےوہ آسان پرعزت یا ئیں گے جولوگ ہرایک حدیث اور ہرایک قول پرقر آن کومقدم رکھیں گےاُن کو آسان پرمقدم رکھا جائے گا۔نوع انسان کے لئے روئے زمین پراب کوئی کتاب نہیں مگر قر آن۔اور تمام آدم زادول کیلئے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سوتم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ وجلال کے نبی کے ساتھ رکھواور اس کے غیر کو اس پرکسی نوع کی بڑائی مت دوتا آسان پر

41m

نہیں لیکن ختم نبوت کا بکمال تصرح ذکر ہے اور پُرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا بیشرارت ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں بیتفریق موجود ہےاو<mark>رحدیث َلانَبِیّ بَـعْدِیْ میں بھی نفی</mark> عام ہے۔ <del>پس</del> ہیکس قدر جراُ تاور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی پیروی کر کے نصوصِ صریحة قر آ ن کو عمدًا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعدایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعداس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھرسلسلۂ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے کیونکہ جس میں شانِ نبوت باقی ہے اُس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہو گی۔افسوس ہیلوگ خیال نہیں کرتے کہ سلم اور بخاری میں فقرہ إمَسامُكُمْ مِنْكُمْ اوراَمَّكُمْ مِنْكُمْ صاف موجود ہے۔ بیجواب سوال مقدر کا ہے لیعنی جبکہ î تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما یا کہتم میں مسیح ابن مریم حکم عدل ہوکر آئے گا تو بعض لوگوں کو به وسوسه دامنگیر ہوسکتا تھا کہ پھرختم نبوت کیونکررہے گا۔اس۔ مہلا ہے۔ سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر سے بھی کہلائے گا۔ چنانچہ سے مقابل پر جومہدی کا آنالکھا ہے اس میں بھی بیاشارات موجود ہیں کہ مہدی بروز کے طور پر آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کامورد ہوگا۔اسی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہاُ س کاخلق میرے خلق کی طرح ہوگااور بیحدیث کہ کلامَہْدِیؓ اِلاعِیْسلی ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے لہ وہ آئے والا ذوالبروزین ہو گا اور دونوں شانیں مہدویت اورمسیحیت کی اُس میں جمع ہوں گی لیمنی اس وجہ سے کہاُ س میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اثر کر ہے ً مہدی کہلائے گا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی تنصے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا جہ نوف: اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسی باوجود نبی ہونے کے پھراُمتی بن جائے گا تو حدیث کے لفظ یوں ہونے جائے گا تو حدیث کے لفظ یوں ہونے چاہیے تھے۔ اِمَامُکُمُ الَّذِیْ یَصِیْرُ مِنْ اُمّتِیْ بَعْدَ نُبُوَّتِهٖ یعنی تمہاراامام جونبوت کے بعد میری اُمت میں سے ہوجائے گا۔ منه

é11°∠}

\$1Ar}

کرتے تھے میں مٹھیاں بھرتا تھا۔اوروہ مجھ سے پیار کیا کرتے تھے۔مرزاصاحب نے کہا تھا کہ
۲۰۰۲ ٹارکا پھراٹھا کرسوتے وقت یا اور موقعہ پا کرکلارک صاحب کو مارنا اور ماردینا۔ میں نے یہ
سب حال قطب الدین کو بتلایا تھا۔اوراس نے کہا تھا کہ بیشک تو یہ کام کراور میرے پاس چلا آ۔
(بسوال عدالت) اس وقت بر ہان الدین اور سلطان مجمود مجھ سے ناراض ہیں کہ میرارو بیہ وجائداد
ان کے پاس ہے اوروہ دینانہیں چا ہے۔مولوی نورالدین کے پاس اس واسطے خط بھیجا تھا کہ
مرزاصاحب اوروہ ایک ہی ہیں۔ جب میں امر تسر ہسپتال میں تھا میراکوئی تعلق قطب الدین
سے نہیں رہا تھا اور نہ کسی کے پاس میں نے کوئی خط کھا تھا۔ خط میل میں نے بیاس میں

&IAP >

نی رمعقول بات ہرگز مقصود نہ تھی کہ ایک نبی جو اپنی زندگی کے دن پورے کر کے عادۃ اللہ کے موافق خدا تعالی اور نعیم آخرت کی طرف بلایا گیا پھر وہ اس دار تکالیف اور دارالفتن میں بھیجا جائے گا اور وہ نبوت جس پر مہرلگ چکی ہے اور وہ کتاب جو خاتم الکتب ہے فضیلت ختمیت سے محروم رہ جائے گی۔ بلکہ نہایت لطیف استعارہ کے طور پر یہ پیشگوئی کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب عیسائی لوگ اپنی مخلوق پر تنی اور صلیب کے باطل خیالات میں انتہا درجہ کے تعصب تک پہنچ جائیں گوگ اور اپنی کمال تحریف اور جل کی وجہ سے میج د جال ہوجائیں گے تب خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں گئی ہو جائیں گے جود لائل شافیہ سے خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں کہ جود لائل شافیہ سے خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں کہ بیدا کرے گا جود لائل شافیہ سے خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں کہ بیدا کرے گا جود لائل شافیہ سے خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں کہ بیدا کرے گا جود لائل شافیہ سے خدا تعالی اپنی رحمت سے ان کی اصلاح کے لئے ایک آسانی میں کی تعالی کی قور ڈرے گا۔

اس پیشگوئی کے بیجھنے میں اہل عقل اور تد برکر نے والوں کے لئے پچھ بھی دفت نہھی کیونکہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مقد سہ ایسے صاف سے کہ خوداس مطلب کی طرف رہبری کرتے سے کہ ہرگزاس پیشگوئی میں نبی اسرائیلی کا دوبارہ دنیا میں آنا مراذ ہیں ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باربار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا اور حدیث کلا نبے گ بعُدِی ایسی مشہور تھی کہ سکی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ تقطعی ہے اپنی آیت کر بہہ کسی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ تقطعی ہے اپنی آیت کر بہہ

\$1A0}

ڈاکٹر صاحب کولکھا تھا۔ (بسوال وکیل ملزم) لقمان جب میں چھسال کی عمر کا تھا مرگیا تھا۔ میں نے معنی روپیہ بغیر علم سلطان محمود کے گھر سے لئے تھے۔ گھر والی عورتوں کواطلاع کردی تھی اور نہیں نہر پر چلا گیا تھا۔ میرے دو بھائی اور محمد کامل ومحمد عالم گھر پر ہیں۔ میں نے محمد عالم کا زیور نہیں لیا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس میراروپیے تھا۔ پانچ چھسال کی بات ہے۔ باپ کی زمین پر دوسرے بھائی میرے قابض ہیں۔ حصہ پیداوار لیتا ہوں وہ میری طرف سے کا شت کرتے ہیں۔ جا کداد کی وجہ سے محمد سے فار ہوا ہوں۔ بر ہان الدین کا لڑکا محمد کامل کی لڑکی سے منسوب ہے سات ماہ سے جہلم سے فکلا ہوا ہوں۔ بر ہان الدین کا لڑکا محمد کامل کی لڑکی سے منسوب ہے سات ماہ سے جہلم سے فکلا ہوا ہوں۔ بر ہان الدین کا لڑکا محمد کامل کی لڑکی سے منسوب ہے

\$1AD}

سادہ لوہے کافر انگارد بانصاری رائے خود آمیختند این چنین کورے بدنیا کس میاد کین بجوشید و دوچیتم شان ربود امام و مقتدا برین از دار دنیا بگذریم عرفان ما از جام اوست باده دامن یائش بدست ما مدام جان شد و باجان بدر خوامد شدن اختتام را بروشد زو شدہ سیراب سیراہے کہ ہست آن نه از خود از بمان جائے بود ما ازو یابیم ہر نور و کمال اوسل دلدار ازل ہے او محال اقتدائے قول او درجان ماست ہرچہ زد ثابت شود ایمان ماست

لغزد کسے زاں افترا فتنه بإ انگيختند كافرم خواندند از جهل و عناد بخل و نادانی تعصب، م فزود مسلمانیم از اندرین دین آمده از ما دریم آن کتاب حق که قرآن نام اوست آں رسولے کش محمد ہست نام مهر او باشیر شد اندر بدن او خير الرسل خيرالانام ما ازو نوشیم ہر آبے کہ ہست آنچه مارا وحی و ایمائے بود

در دکش از نور حق صد نیرے گرفتد نخس را برآن خوش پیکرے جان فشانم کر دہد دل دیگرے ہر زمان مستم کند از ساغرے من اگر میراشتم بال و برے من سرے دارم بان روے وسرے موکشاتم می برد زور آورے در اثر مہرش چو مہر انورے یافت آن در مان که بگریدآن در ب کرد در اول قدم تم معبرے زین چہ باشد تجتی روش ترے کزشعاعش خیرہ شد ہر اخترے جوہر انسان کہ بود آن مصمرے لا جرم شد حتم ہر پیمبرے

آفاب ہر زمین و ہر زمان رہبر ہر اسود و ہر احرے مجع البحرین علم و معرفت جامع اللهمین ابر و خاور کے چشم من بسیار گردید و ندید چشمہ چون دین او صافے تر سالکان را نیست غیر ازوے امام رہروان را نیست جزوے رہبر کے جائے او جائے کہ طیر قدس را سوزد از انوار آن بال و پر کے آل خداوندش بدادآن شرع و دین کان گردد تا ابد متغیر کے تافت اول بُرد بار تازیان تازیان را شود درمان گر کے تافت اول بُرد بار تازیان تازیان را شود درمان گر کے

آفآب و مه چه میماند بدو یک نظر بہتر زعمر جاودان منکه از حسنش همی دارم خبر یاد آن صورت مرا از خود برد می پریدم سوئے کوئے او مدام لاله و ریحان چه کار آید مرا خوتی او دامن دل می کشد ديده ام كوبست نور ديده با تافت آن روئے کزان روسرنتافت ہر کہ بے او زو قدم در بحرِ دین امی و در علم و حکمت بے نظیر آن شراب معرفت دادش خدا شدعیان از وے علی الوجہ الاتم ختم شد برنفس یاکش هر کمال آفتاب هر زمین و هر زمان مجمع البحرين علم و معرفت چپتم من بسیار گردید و ندید سالکان را نیست غیر ازوے امام جائے او جائے کہ طیر قدس را

﴿۱۱﴾

#### تنزيل قرآن اور بميل نفوس سے كامل نه كيا گيا اور يهى ايك خاص علامت منجانب الله

بقید حاشیہ: ہے کہ بت پرسی کے خیال کو بھی عیسیٰ پرسی کے خیال نے ہی قوت دی اور عیسا ئیوں کی ریس سے وہ لوگ بھی مخلوق پرستی پرزیادہ جم گئے۔ یا در ہے کہ عرب کے جنگلی لوگ شراب کو جانتے بھی نہیں تھے کہ کس بلا کا نام ہے مگر جب حضرات عیسائی وہاں پہنچے اور انہوں نے بعض نومریدوں کوبھی تحفہ دیا۔ تب تو بیخراب عادت دیکھا دیکھی عام طور برپھیل گئی اورنماز کے پانچ وقتوں کی طرح شراب کے پانچ وقت مقرر ہو گئے۔ لینی جا شریہ صبح قبل طلوع آ فناب کی شراب ہے۔ صب<del>و '</del>ح جو بعد طلوع کے شراب بی جاتی ہے۔غبو<mark> ق</mark> جوظہراور عصر کی شراب کانام ہے۔قیب<del>ل ج</del>ود و پہر کی شراب کانام ہے۔ فسح<mark>ہ</mark> جورات کی شراب کانام ہے۔اسلام نے ظہور فرما کریہ تبدیلی کی۔جوان پانچ وقتوں کے شرابوں کی جگہ یانچ نمازیں مقرر کردیں اور ہریک بدی کی جگہ نیکی رکھ دی اور مخلوق پرستی کی جگہ خدا تعالیٰ کا نام سکھا دیا۔ اس یاک تبدیلی سے انکار کرناکسی سخت بدذات کا کام ہے نہ کسی سعیدانسان کا کیا کوئی مذہب الیی بزرگ تبدیلی کانمونہ پیش کرسکتا ہے ہرگزنہیں اور اس وفت ہم عیسائیوں کے اقراری اشعار میں سے اسی بر کفایت کرتے ہیں۔لیکن اگر کسی نے چوں چرا کیا تو کئی سواسی طور کے شعران کی نذر کیا جائے گا مگر میں یقین رکھتا ہوں کہاس موقعہ پر کوئی بھی نہیں ہولے گا۔ کیونکہا بیسے ہزار ہاشعر جو جرائم ورزی کے اقر ارپرمشتل ہیں کیونکر حیجی سکتے ہیں۔ اب کوئی یا دری ٹھاکر داس صاحب سے جنہوں نے عدم ضرورت قر آن پر ناحق بے جاتعصب سے یا وہ گوئی کی ہے یو چھے کہ کیا اب بھی ضرورت قرآن کے بارے میں آپ کواطلاع ہوئی یا نہیں یا کیا ہم نے ثابت نہیں کر دیا کہ قرآن اس وفت نازل ہوا کہ جب تمام عیسائی جذامیوں کی طرح گل سڑ گئے

کہ حاشیہ: خداتعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور تم پر
اپنی نعمت پوری کی اور آیت کو اس طور سے نہ فر مایا کہ اے نبی آج میں نے قرآن کو کامل کر
دیا۔ اس میں حکمت رہے ہے کہ تا ظاہر ہو کہ صرف قرآن کی تکمیل نہیں ہوئی بلکہ ان کی بھی تکمیل
ہوگئی کہ جن کو قرآن پہنچایا گیا اور رسالت کی علّت غائی کمال تک پہنچ گئی۔ منہ

€1**∧**}

€19è

چشمہ سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جبیبا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ا دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پرشریعتیں اور حدودختم ہو گئے <mark>اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اینے آخری نقطہ پر آ کرجو ہمارے سیدومولی صلی اللّٰدعلیہ</mark> وسلم کا وجود تھا۔ کمال کو پہنچے کئیں۔

### ہ تخضرت علیں ہے کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت آنجھرت علیں ہے کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت

اس آخری نور کاعرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔عرب وہ بنی اساعیل کی قوم تھی جواسرائیل سے منقطع ہوکر حکمت الہی سے بیابانِ فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فسار ان کے معنی ہیں دوفرار کرنے والے لیعنی بھا گنے والے ۔ پس جن کوخود حضرت ابراہیمؓ نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کردیا تھا اُن کا توریت کی شریعت میں کچھ حصہ ہیں رہاتھا۔جیسا کہ کھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصہ ہیں یا ئیں گے۔ پس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسر بے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کی یائی جاتی تھیں جن سے پہتاگتا ہے کہ سی وفت ان کونبیوں کی تعلیم پینچی تھی۔ مگر صرف عرب کا ملک ہی ایک ایبا ملک تھا جوان تعلیموں ہے محض ناوا قف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا۔اس کئے آخر میں اُس کی نوبت آئی اوراس کی نبوت عام گھیری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیوے اور جو غلطی پڑگئی تھی اس کو نکال دے۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطنہیں رکھا۔ بلکہ تمام قوموں کی اصلاح جاہی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے۔وحشیوں کوانسانیت کے آ داب سکھائے۔پھرانسانی صورت بنانے کے بعداخلاق فاضلہ کاسبق دیا۔

قرآن کریم کا دنیا پراحسان بیقرآن نے ہی دنیا پراحسان کیا کہ مجھی حالتوں اور اخلاق فاصلہ میں فرق کر کے دکھلایا۔

سے انکارکر دیا پھراس سے بھی عجب طرح کا ایک اور مقام دیکھئے کہ جب سیح گئے تو تب یہودیوں نے کہا کہ اُس نے اوروں کو بچایا پر آپ کونہیں بچاسکتا اگر اسرائیل کا بادشاہ ہےتواب صلیب سے اُتر آ و بے تو ہم اسپر ایمان لا ویں گےاب ذرانظرغور سے اس آیت کوسوچیں کہ یہودیوں نے صاف عہداورا قرار کرلیا تھا کہا ب صلیب سے اُتر آوے تو وہ ایمان لاوینگےلیکن حضرت مسیح اُترنہیں سکےان تمام مقامات سے صاف ظاہر ہے کہ نشان دکھلا نااقتد اری طور پرانسان کا کام نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جبیبا کہ ایک اورمقام میں حضرت سی فرماتے ہیں لیعنی متی ب۱۱۔ آیت ۳۸ کہاس زمانہ کے بداور حرام کارلوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سواکوئی نشان دکھلایا نہ جائیگا اب دیکھئے کہ اِس جگہ حضرت مسیح نے اُنکی درخواست کومنظور نہیں کیا بلکہ وہ بات پیش کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُنکومعلوم تھی اِسی طرح مُیں بھی وہ بات پیش کرتا ہوں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کومعلوم ہے میرا دعویٰ نہ خدائی کا اور نہ اقتدار کا اور میں ایک مسلمان آ دمی ہوں جوقر آن شریف کی پیر وی کرتا ہوں اور قر آن شریف کی تعلیم کے رُوسے اس موجودہ نجات کا مدعی ہوں <mark>۔میرانتوت کا کوئی دعویٰ نہیں ہیآ یے ک</mark>ی علطی ہے یا آ یے کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا بیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے میں تو محدیٰ اور کامل طور پر اللہ ورسول کامتیع ہوں اور ان نشانوں کا نام معجز ہ رکھنانہیں جا ہتا بلکہ ہمارے م*ذہب* کی رُوسے ان نشانوں کا نام ک**رامات ہے جوال**ٹدرسول کی پیروی <u>سے دیئے جاتے ہیں</u>تو پھرمئیں دعوت حق کی غرض سے دوبارہ اتمام حُسجّت کرتا ہوں کہ بیہ حقیقی نجات اور حقیقی نجات کے برکات اور ثمرات صرف اُتھیں لوگوں میں موجود ہیں جوحضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر وی کرنے والے اور قرآن کریم کے احکام کے سیجے تابعدار ہیں اور میرا دعویٰ قرآن کریم کے مطابق صرف اِ تناہے کہ اگر کوئی حضرت عیسائی صاحب اس نجات حقیقی کے مُنکر ہوں جو قرآن کریم

# مجموعہ اشتہارات جلد اول

والمتوالتمالتحلن التحيي المناه والمسلم والمالك والكرية

ببنا فترسبنا دبين تومنابا لحق دانست مضيرالفات حدين

ایک عاجزمها فر کااست تهار فابل توجه جميع سلمانان انصاف بتعاروهنات على المار

است الوان مونين است راودان مكناست ولى ومتوطنان ايس سرزمن إلا يعدسهم مسعوان ودعائب وروليثانه آب مب حانبول يرواضح بوكه اس رقنت بيحقيرغ بيب الوطن چند بھے کے لئے آب کے اس شہریں مقیم ہے اور اس عاین نے سنا ہے کہ اس شہرے ببعق اكابرعلما دميري نسبدت بدالزام شعبود كرست بيل كه برتفق نبومت كاعتجا طانك كامتكر الميشين ودوزخ كاافكادك اور اليسائكا وجود سيوليل اورلياته المقيدر ادرمع است اودمول تبوی سے بھی مشکر ہے۔ بہذا میں اظرب اواللحق عام دخاص اور تمام بزرگول کی خدمت میں گذاوش كرا بول كدبرالنام سرامرافترادس مدين ندنوست كالدكا بول ادرند معبسوات اور ما كليد اورليلته العندر وغيروسي مستكر بلكرس النائلهم الموركا قابل بول جواساى عقامك ين واخل بين والاحلياكيلينت عاعت كاعتبيده بيدان ب باتول كرمات بون. بوتساك اورس ميت كالدسيه سلمالتوست بي ادرسيدنا ومولان معنون محريصطف مسيدالدعليه وملم فتم المستبن ك بسركى دومرے مركى نون اور دعالت كاكانب

اود كافسيدجاننا بول-ميراليتين به كروى دسالت مصنوت آدم صفى العدسي مثنا بوئى اورجناب دمول الدممدمسطف مسله الدعبه وسلم يرضم بوكتى - أمنت والته وملاتكته وكتبه وريسله والبعث بعدا لموت وأمنت بعصناب الله العظيم القالن الكوبيد- واتبعت افضل ديسل الله وخاشد انبسياء الله محسد اللسطفئ و اناست المسلين. واشهدان لااله الآانندوحدة لاشربيك له واشهد ان محسد اعبد الورسولة وب احينى مسلمًا وتوفى مسلمًا واحشرني فى عبادك المسلين. وانت تعلم ما فى نفسى ولا يعلم غيرك وانت خدير الشاحد وين ال ميري تريد براكيت تنفس كواه رسه ادر مضعوا وندهيم بمع اول اشابين ہے کہ میں ان تمام عائد کو مانٹا ہول جن کے ماسنے کے بعدایک کا فریجی مسلمان کسنیم كياجا ناسبت اودجن يرايمان لاست سيرايك غيرمنهب كاآدى يمى معامسلمان كهدن گنتاہے۔ بیں ان تمام امور پر ابسان وکھتا ہوئی ہوقسسان کی اود احاد بنے صحیحہ ہیں ورج بي اور محصر ابن مريم بوسف كا وعوسائي اورندين تناسيخ كا قابل بول-بك مجهة وفعط مشيل مسيح بوسف كادعوى سبع جس طرح محدثيت نبوت سنعانشا بسبث ايسا بى ميرى دُوصِائى مالت ميس ابن مريم كى دُومانى مالىن سند الشدودجه كى مناسبت كى سب عرض مين ايك مسلمان بول - ايها المسلول انامنكم وأما مم منكم با راند التساسط خلاصه کلام بیرکه میں محدمث البد ہوئی اور مامودمن النتر ہوئی اور ہا اپنجیہ عما نول میں سے ايك مسلان مول يومدى جارويم محد للطمسيح ابن مريم كى نصلت اطرامك مين مجداد وين بوكرون السمواري والاص كي طرف سيداً بابول مين مفترى تبيون و فد خاب من افترسف مدا تعالى ن دنيا يرتط مي اوراس كظلمت بن بايا اورس عبادك لفايك اين عاجز بسنده كوغاص كرويا كباتبين اس سع كجانعي سب كر وعده کے موافق صدی کے سریر ایک عبدد بھیجا گیا اور حس نبی کے وقف بیل جایا۔

سي بيئ ثابت بوتاسه كدا تخضرت صلے الدعليہ وسلم نے انتہائ مبعاد ا ترمبابلری ایک برس د کھا ہے۔ ہاں ہیں کا ہے کہ انجناب صلے الترعلیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے وحی یا کہ ایست مباہد کا اثر بہدت چلامیا حلین ہروادد ہونے والابیان فرمایا ہے۔ سواکسس سے برس کی مبعا دمنسوخ نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ حدیث میں ہوایک برس کی فید ہے اس سسے سجی بدمرد نہیں سے کہ برس کا پوراگذرجانا صروری ہے۔ بلکہ مراد بیر ہے کہ برکسس کے اندرعذائی نازل ہو۔ کو دومندط کے بعد نازل ہوجائے۔ سوئیں بھی اس بات پر صديب كرنا كمضرور برس يودا بوجاست شايد خدا تعاسط ببهت جلداس تكفيرا وتنكرب کی پاواسٹ میں اسمانی مذاہب نازل کرسے۔ مگر مجے معلوم نہیں کہ برس کے کس مصد میں ہے عذاب نازل بوگار آیا ایترازمین یا درمیان مین یا اخیرین - اور مین مامود مول که مهابله کے الے برس کی میعادیات کرول ، اور مولوی صاحب موصوف اور ہریک سخص خوب جانبا سب كرس كى ميعادمستون سب كيونكر لماحدال الحدول كا وه لفظ سب بو الخعنرت صبيحا للزعليد وسلم كے مُندسے ثكا ہے۔ اگرمیا بلر کے لئے فوراً عذاب نازل مونام شرط بوتا تو أتحضرت صلى الشرعليد وسلم حكول كالفظ مونهم سعدية كالتركيد اس صورت لي كلام بن تنابض بيدا بوجاتا به-

ال یہ بات صحیح اور درست ہے کہ اگر مولوی غلام کہ تنگیر صاحب مباہلہ میں وزب اور داست ہے کہ اگر مولوی غلام کہ تنگیر صاحب مباہلہ میں وزب اور داستبازے فودی عذاب نازل ہونا عزودی سیجھتے ہیں تو بہت فوب ہے۔ وہ اپنا فودی عذاب ہم پر نازل کرکے دکھلا ویں ۔ ان کا پر کہنا صحیح نہیں ہے کہ " کیں تو نبوت کا مدعی نہیں کہ تا فودی عذاب نازل کروں " ان پر واضح دہے کہ ہم میمی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لکرا لک الداملة فی محکمت واضح دہے کہ ہم میمی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لکرا لک الداملة فی محکمت واضح دہے کہ ہم میمی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لکرا لک الداملة فی محکمت واضح دہے وہ ایس اور انتہاں بلکہ وی ولا بہت جو ذیر سایہ نبوت محمد ہم اور باتب ہو دی سایہ نبوت محمد ہم اور باتب ہم ورکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وی ولا بہت جو ذیر سایہ نبوت محمد ہم اور باتب ہم

ويفُوق بمكره كل مكّار، ثم يسمّى الصادقين دجالين.

وماقلت للناس إلاما كتبت فى كتبى من أننى محدَّث ويكلّمني اللّه كما يكلّم المحدَّثين. واللَّهُ يعلم أنه أعسطاني هذه المرتبة، فكيف أردّ ما أعطاني الله ورزقني من رزق.. أأعسرضُ عن فيض ربّ العالمين وماكان لى أن أدّعي النبوة وأخرج من الإسلام وألحق بقوم كافرين. وها إنّني لا أصدّق إلهامًا من إلهاماتي إلا بعد أن أعرضه على كتاب الله، وأعلم أنسه كل مسا يىخالف القرآن فهو كـذب وإلحاد وزندقة، فكيف أدّعي النبوة وأنا من المسلمين؟ وأحمد الله على أنى ما وجدت إلهاما من إلهاماتي يخالف كتاب الله، بل وجدت كلها موافقا بكتاب رب العالمين.

اوراینی فریب کاریوں میں ہرمکار پر فوقیت لے جاتا ہے اور پھروہ صا<mark>د قول کو د جال کا نام دیتا ہے۔</mark> اور میں نے لوگوں سے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے ا بنی کتابوں میں تحریر کیا ہے بعنی یہ کہ میں محدَّث ہوں اور اللہ مجھ سے ویسے ہی ہمکلام ہوتا ہے جیسے وہ محدَّ ثول سے ہمكلام ہوتاہے۔اوراللہ جانتاہے كہ اُسی نے مجھے بیر رُ تنبہ عطا فر مایا ہے۔ پس میں اللہ کی عطااور جواُس نے مجھےا پنے رزق سے دیا ہےاُ سے کیسے رو کرسکتا ہوں۔ کیا میں ربّ العالمین کے فیض سے منہ موڑلول ؟ اور میرے لئے بیجائز نہیں کہ میں دعویٰ نبوت کروں اور اسلام سے خارج ہوجاؤں اور كافرقوم سے جامِلوں۔اورسُنو كەميں اپنے الہامات میں سے کسی الہام کی تصدیق نہیں کرتا جب تک کہ میں اُسے کتاب اللہ برپیش نہ کرلوں اور میں جانتاہوں کہ ہر وہ بات جو قرآن کے مخالف ہو جھوٹ،الحاد اور بے دینی ہے۔ پھر میں مسلمان ہوتے ہوئے کیسے نبوت کا دعویٰ کرسکتا ہوں۔ اور میں اس بات پر اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ میں نے اینے الہامات میں سے کسی الہام کو ایبانہیں پایا جو کتاب اللہ کے مخالف ہو بلکہ میں نے ان سب کو ربّ العالمین کی کتاب کے عین موافق پایا۔ €r}

ساٹھ یا سنز ہزار کے قریب مسلمان ہوگالیکن ان میں سے والٹداعلم شاذ و نا در اس عاجز کی نسبت گالیوں اور لعنتوں اور تھٹھوں کے کرنے یا سننے میں شریک نہ ہوا ہو بیتمام ذخیرہ میاں صاحب کے ہی اعمال نامہ سے متعلق ہے جس کوانہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی عاقبت کیلئے اکٹھا کیا انہوں نے سچی گواہی پوشیدہ کر کے لاکھوں دلوں میں جما دیا کہ درحقیقت ہیشخص کا فراورلعنت کے لائق اور دین اسلام سے خارج ہےاور میں نے انہیں دنوں میں جب کہ میں دہلی میں مقیم تھاشہر میں تکفیر کا عام غوغا دیکھے کرایک خاص اشتہارانہیں میاں صاحب کومخاطب کر کے شائع کیا اور چند خط بھی لکھےاور نہایت انکساراور فروتنی سے ظاہر کیا کہ ركهتا هول جواہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور كلمہ طيبہ لا إلىٰه الا الله محمد رسول الله كا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہا بیسے مدعی کو دائرُ ہ <u>سے خارج سمجھتا ہوں</u> اور بیجھی لکھا کہ میں ملائک کامنکر بھی نہیں بخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں جیسا کہ شرع میں مانا گیااور رہیجی بیان کیا کہ میں لیلۃ القدر کا بھی انکاری نہیں بلکہ میں اس لیلۃ القدر پرایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قرآن اور حدیثوں میں وارد ہوچکی ہے اور پہھی ظا ہر کر دیا کہ میں وجود جبرائیل اور وحی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں انکاری نہیں اور نہ حشر ونشر اوریوم البعث سے منکر ہوں اور نہ خام خیال نیچریوں کی طرح اینے مولیٰ کی کامل عظمتوں اور کامل قدرتوں اوراس کےنشانوں میں شک رکھتا ہوں اور نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے معجزات کے ماننے سے منہ پھیرنے والا ہوں اور کئی دفعہ میں نے عام جلسوں میں ظاہر کیا کہ خدائے تعالیٰ کی غیرمحدود قدرتوں پر میرایقین ہے بلکہ میر بے نز دیک قدرت کی غیرمحدودیّت الوہیت کا ایک ضروری لا زمہ ہےا گرخدا کو مان کر پھرکسی امر کے کرنے سے اس کو عاجز قرار دیا جائے تو ایسا خدا خدا ہی نہیں اورا گرنعوذ باللّٰدوہ ایسا ہی ضعیف ہے تو اس پر بھروسہً والے جیتے ہی مرگئے اور تمام امیدیں ان کی خاک میں مل گئیں بلا شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں ہال شبہ کوئی بات اس سے انہونی نہیں ہاں وہ بات ایسی چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی شان اور تقدس کوزیبا ہواور اس کے صفات کاملہ اور اس کے مواعید صادقہ کے برخلاف نہ ہو۔لیکن میاں صاحب نے باوجود میر بے

اُس پر وارد ہوگا اُس کے جلد مرنے کا موجب ہوگئی اور جبیبا کہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں وہ ہمارے 🐇 ہے۔ اشتہار ۳۰ ردسمبر ۱۸۹۵ء کے بعد جو ہمارا آخری اشتہار بطور اتمام ججت تھا پورے سات مہینے بھی زندہ نہ رہ سکا۔ پس کیا بیہخدا کافعل نہیں ہے کہاس نے آتھم کےاصرارا نکار پرموت کی سزاسےاس کا تمام

اب بیان کرو کہ کونسا قانونی سقم ہماری اس تقریر میں ہے۔اور آتھم کوملزم قرار دینے کے لئے کس ثبوت کی *کسر ر*ہ گئی ہے۔ بلاشبہاُ سی کی عملی حالت نے اس پرِفر دقر ار دا دجرم لگا دی جس پر وہ ایک بھی صفائی کا گواہ پیش نہ کر سکا۔اب عیسائیوں کواس کی ناحق کی حمایت سے پچھے حاصل نہیں ہوگا۔ہم نے بہت صفائی سے بار باراس بات پرزور دیا کہ آتھم اس بیان میں بالکل جھوٹا ہے کہ اس کے تل کے

ایمان رکھسکتا ہےاور کیا ایباوہ شخص جوقر آن شریف پر ایمان رکھتا ہے۔اور آیت وَ لٰکِ نُ رَّسُولَ اللهِ وَخَيَاتَهُ هَ النَّبِينَ لَهُ كُوخدا كا كلام يقين ركهتا ہےوہ كہ سكتا ہے كہ میں بھی آتخضرت صلی اللّٰدعلیہ و <mark>کے بعدرسول اور نبی ہوں</mark> ۔صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے کہاس عاجز نے بھی اور کسی وفت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کواستعال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ ہے اس کو بول جال میں لا نامستلزم کفرنہیں ۔مگر میں اس کوبھی پیندنہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے۔لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جواللہ جلّ شانۂ کی طرف سے مجھے کو ملے ہیں جن میں بیلفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے ان کومیں بوجہ مامور ہونے کے فی نہیں رکھ سکتا لیکن بار باركہتا ہوں كہان الہامات میں جولفظ مُسرُ سَلُ یارسول یا نبی كامیری نسبت آیا ہے ﷺوہ اینے حقیقی معنوں مستعمل نہیں ہے۔اوراصل حقیقت جس کی میں علی رؤس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گانہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا۔ و من قال بعد رسولنا وسيّدنا انّي نبيّ او رَسُول على وجه الحقيقة والافتراء وترك القرآن و احسكام الشريعة الغرّاء فهو كافرٌ كذّابٌ غرض بهاراند بب يهي بك كه جو تحض عقيقي طورير نبوت كا دعویٰ کرے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوض سے اپنے تنین الگ کر کے اور اس یاک سرچشمہ سے جدا ہوکر آ ب ہی براہ راست نبی اللہ بننا جا ہے تو وہ ملحد بے دین ہے اور غالبًا ایباسخص اپنا کوئی نیا

المج نوٹ۔ایسے لفظ نہ اب سے بلکہ سولہ برس سے میرے الہامات میں درج ہیں چنانچہ براہین احمد یہ میں ایسے کئ مخاطبات الہیمیری نسبت یا وکے۔منہ

€r∧}

آئے ہماری طرف سے ناجائز حملے ہوئے۔ہم نے اس کواپنے پہلے اشتہاروں میں بہت غیرت دلائی اور غیرت دینے والے الفاظ استعال کئے مگر پچھا بیادھڑ کا اس کے دل میں بیٹھ گیاتھا کہ وہ سرخداٹھ اسکا۔ پھرہم نے نہایت الحاح اور انکسار کے ساتھ بیوع کی عزت اور مرتبہ کو یا د دلا کرفتم دی اور جہاں تک الفاظ ہمیں مل سکے ہم نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اس بہتان کو جوہم پرلگا تا ہے ثابت کرے یافتتم کھاوے۔لیکن وہ ان بد بخت جھوٹوں کی طرح چپ رہا جن کا کانشنس ہر وقت ان کو ملامت کرتا ہے کہ تم خدا کی لعنت کے پنچکارروائی کررہے ہو۔ یقیناً اس کو بیخوف کھا گیا کہ تحقیق کرانے کے وقت اس کے جھوٹے منصوبہ کے تمام پر وبال گر جائیں گے اور قسم کھانے کی حالت میں خدا کا قہر اس پر نازل ہوگا۔سواس نے نہ نالش کی اور نہ قسم کھائی

کلمہ بنائے گا۔اورعبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اوراحکام میں کچھ تغیر و تبدل کردے گا۔ پس بلا شبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کا فر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ایسے خبیث کی نسبت کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتاہے۔

لیکن یا در کھنا چا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے بعض اوقات خدائے تعالی کے الہا مات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر اس کے بعض اولیاء کی نسبت استعال ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت پرمحمول نہیں ہوتے سارا جھگڑا ہے ہے جس کو نا دان متعصب اور طرف تھینج کرلے گئے ہیں۔ آنے والے مسج موعود کا نام جوضح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی سے نبی اللہ نکلا ہے وہ انہیں مجازی معنوں کے روسے ہے جوصو فیہ کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہیہ کا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔

قولہ۔ حضرت اقدی میرزاصاحب نے اپنے صادق یا کاذب ہونے کا معیارا پنی بیش بہااورلا ثانی کتاب شہادۃ القرآن میں درج فرمایا ہے ( یعنی آ تھم اوراحمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی پیشگوئی اور کی تھر ام پشاوری کی موت کی نسبت پیش خبری ) اب ناظرین خود بخود سمجھ لیس گے کہ وہ سیاد عویٰ ہے یا دروغ بے فروغ۔

اقول۔ میں کہتا ہوں کہ پھر ام کی پیشگوئی کی میعاد تو ابھی بہت باقی ہے سواس کا ذکر پیش از وقت ہے ہاں آتھ م اوراحمد بیگ اور داماداحمد بیگ کی نسبت جو پیشگوئی تھی اس کی میعاد گزر چکی ہے۔ در حقیقت بیہ دو پیشگوئی اس کی میعاد گزر چکی ہے۔ در حقیقت بیہ دو پیشگوئیاں تھیں۔ایک آتھم کی موت کی نسبت دوسری احمد بیگ اور اس کے داماد کی موت کی نسبت سو آتھم کے ارجولائی ۱۸۹۲ء کو ہروز دوشنبہ فوت ہوگیا۔اور ایک آتکھیں رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ پیشگوئی

خلق و عالم جمله در شور و شراند واں دِگر را می گزاری یابگل کے را نورے تخشی بدل ذات تو سرچشمهٔ فیض و ندا حیثم و گوش و دل نه تو گیرد ضیاء غرض خداوند قادر وقد وس میری پناہ ہےاور میں تمام کام اپنااسی کوسونیتا ہوں اور گالیوں کےعوض میں گالیاں دینانہیں جا ہتااور نہ کچھ کہنا جا ہتا ہوں ایک ہی ہے جو کھے گاافسوس کہان لوگوں نے تھوڑی سی بات کو بہت دور ڈال دیا اور خدائے تعالیٰ کواس بات پر قادر نہ سمجھا کہ جو جاہے کرے اور جسکو جا ہے مامورکرکے بھیجے کیاانسان اس سے لڑسکتا ہے یا آ دم زادکواس پراعتراض کرنے کاحق پہنچتا ہے کہ تونے اییا کیوں کیاا بیا کیوں نہیں کیا۔کیاوہ اس بات پر قادر نہیں کہا یک کی قوت اور طبع دوسرے کوعطا کرے اورایک کا رنگ اور کیفیت دوسرے میں رکھ دیوے اور ایک کے اِسم سے دوسرے کوموسوم کر دیوے اگرانسان کوخدائے تعالیٰ کی وسیع قدرت پرایمان ہوتو وہ بلاتامل ان باتوں کا یہی جواب دےگا کہ بلاشبهالله جسل شانهٔ هریک بات برقادر ہےاورا پنی باتوں اورا پنی پیشگوئیوں کوجس طرزاور طریق اور جس پیرابیہ سے جاہے پورا کرسکتا ہے ناظرین تم آپ ہی سوچ کردیکھوکہ کیا **آ نیوالے بیلی** کی نسبت<sup>ک</sup> جگه به بھی لکھا تھا کہ وہ دراصل وہی بنی اسرائیلی ناصری صاحب انجیل ہوگا بلکہ **بخاری می**ں جو بعد کتار اللّداضح الكتاب كهلاتى ہے بجائے ان باتوں كے امام كے منكم كھاہے اور حضرت سيح كى وفات كى شہادت دی ہےجسکی آنکھیں ہیں دیکھے۔منصفو! سونچ کرجواب دو کہ کیا قر آن کریم میں کہیں ہے جھی لکھا ہے کہ سی وفت کوئی حقیقی طور پر صلیوں کونوڑنے والا اور ذمّیوں گونل کر نیوالا اور فنل خنز بر کا نیا حکم لانے والا اور قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرنیوالا ظہور کرے گا اور آیت آٹیوُم آگھنگ لَكُهْ دِيْنَكُهُ لَهُ أُوراً بِن حَتَّى يُعْطُوا الْحِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ لَ الروقت منسوخ موجائے كَى اورنئ وی قرآنی وی پرخط تشخ تھینچ دے گی۔<mark>اےلوگواےمسلمانوں کی ذریت کہلانے والودشمن قرآن</mark> نہ بنواور خاتم النبیتن کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواوراُس خدا <mark>حاضر کئے جاؤ گے۔</mark>اور بالآ خرمیں ناظرین کومطلع کرنا جا ہتا ہوں کہ جن باتوں پرحضرت مولوی نذیر حسین صاحب اوران کی جماعت نے تکفیر کا فتو کی دیا ہے اور میرانام کا فراور دجّال رکھا ہے اور وہ گالیاں دی ہیں کہ کوئی مہذب آ دمی غیر قوم کے آ دمی کی نسبت بھی پسندنہیں کرتا اور بید دعویٰ کیا ہے کہ گویا بیہ باتیں میری کتاب توضیح مرام اور ازالہ اوہام میں درج ہیں۔ میں انشاء اللّٰد القدیر عنقریب ایک مستقل رسالہ

### مجموعہ اشتہارات جلد اول مم

ادر فطعبته الدلالت اور احاديث محيحه مرفوعه متعمله سي تأبت كردي تومين دومرس عوى مسعموهود ہوسے سے تود دمست بردار ہوجائل کا اور مولوی صاحب سکے سامنے توبدکروں گا۔بلکہ اس معنمون کی مام كما بين جلادون كا الدد ومسهد الزامات جوميرس يرلكا في اتنان كدير تتخص ليلة العتدر كالمتكرسي اورمعيزات كالتكامكا ودمعراج كالمتكرا ودنيز نبوت كالمكى اودختم نبوت سعانكادي يدسادست النامات باطسل اوردروغ محص بين- ان تمام امور مين ميراويى مزميت سے- بو ويك الل منت وجاعت كامزميب سهداودميرى كتاب توضيح مرام اود ازاله او ام سي جواعراض كا كشفين - يبيئة جينول كى مرام خلطى سبے - اب مين مفصله ذيل امود كامسلا فول كے راشنصات صاف اقراداس ضانه خدام سجدمي كرتا بول كرمي جناب خاتم الانبسياء صل الدعليه وستم كى ختم نبوت کا قائل ہول۔اور پوتشخص ختم نبوت کا منکر ہواکس کوبسیدین اور دائمہ اسلام سے خالت معجمتنا بول اليها بى بيل ملائكم اورمعيزات اود ليلتذالت در وغيره كا قائل بول اوربيكمي السراد كرتابول كرج كجه بدقهي سعد بعن كوته فهم توكول سندسجه لياسيدان اوامهك انالهك للع عنقريب ايكمستعل دماله تاليعث كرسك شايع كرول كالحاغ ض ميرى نسبت جوبجز ميرست دعوى وفات ميرى اور سیل میری بوسفے کے اور اعتراض تراستے گئے ہیں وہ مسب غلط اود ہمیج ا ورصرت غلط ہی کی وہر سے کشے گئے ہیں د

بیربداس کے خاجہ صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ جب کہ ان عق یہ یہ یہ درحقیقت کوئی نزاع نہیں۔ فریقین بالا تفاق مانتے ہیں تو بیران میں بحث کیو کر ہوسکتی حب سے سیس میں فریقت بن اختلاف رکھتے ہیں۔ بعنی وفات حیات سے کا مسئلہ جو سے جس میں فریقت بن اختلاف رکھتے ہیں۔ بعنی وفات حیات سے کا مسئلہ جس سے سارا فیصلہ ہوجا تا ہے۔ بلکہ بعودت نبوت میبات سے کا دعوی مدب ساتھ ہی باطل ہوتا ہے۔ اور دیمی بارباداس عابن کا نام لے کہ کہ کہ اگر نعموس بتینہ قطعی ترسالوں واسے کہ اگر نعموس بتینہ قطعی ترسالوں وابد کا نام لے کہ کہ کہ کہ اکر انہوں سے نود وعدہ کہ لیا ہے کہ اگر نعموس بتینہ قطعی ترسالوں و

&ra>

بِسَمِ اللَّهِ السَّرِّ حُمْنِ الرَّحِيُمِ ﴿ نَحَمَدَهُ وَنُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الكَريمِ اللَّرِيمِ (رساله وعوت قوم)

## اشتهارمبابله

بغرض دعوت ان مسلمان مولو بوں کے جواس عاجز کو کا فراور کذاب اور مفتری اور د تبال اور جہنمی قرار دیتے ہیں

رَبَّنَا افْتَحُ بَيُنَنَا وَبَيُنَ قَوُمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيُنَ اے ہارے خداہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کردے اور توسب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے

چونکہ علاء پنجاب اور ہندوستان کی طرف سے فتنہ تکفیر و تکذیب حد سے زیادہ گزرگیا ہے اور نہ فقط علاء بلکہ فقر ااور سجادہ فتین بھی اس عاجز کے کافر اور کاذب شہرانے میں مولو یوں کی ہاں میں ہاں ملارہے ہیں۔ اور ایسا ہیں ان مولو یوں کے انجوا سے ہزار ہاا یسے لوگ یائے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں نصار کی اور یہود اور ہنود سے بھی اکفر سجھتے ہیں۔ اگر چہ اس تمام فتنہ تکفیر کا بوجھ نذر حسین دہلوی کی گردن پر ہے مگر تاہم دوسر مولو یوں کا بیگناہ ہے کہ انہوں نے اس نازک امر تفیر مسلمانوں میں اپنی عقل اور اپنی فقیش سے کام نہیں لیا۔ بلکہ نذر حسین کے دخالا نہ فتو کی کود کھر کے اس نازک امر تفیر مسلمانوں میں اپنی عقل اور اپنی فقیش سے کام نہیں لیا۔ بلکہ نذر حسین کی مرتبہ لکھ بھے ہیں کہ اس نالی نذر رحسین اور اس کے ناسعادت مندشا گردیم حسین کا پیراسرافتر اہے کہ ہماری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ گویا ہمیں مجززات انبیاء علیہم السلام سے انکار ہے یا ہم خود دعوی ناسوں میں کہ گویا ہمیں مجززات انبیاء علیہم السلام سے انکار ہے یا ہم خود دووی نبوت کرتے ہیں یا تعوذ باللہ حضرت سیدالم سین محمر ہیں۔ یا صوم وصلو ق و نیم ہماران اسلام کونظر اسلام سے مشکر ہیں۔ یا صوم وصلو ق و نیم ہم ادان اسلام کونظر استخفاف سے دیکھتے یا غیر ضروری شیمھتے ہیں نہیں۔ بلکہ خدا تعالی گواہ ہے کہ ہم ان سب با توں کے قائل اس با توں کے قائل اس بیں ہمارے دعوی کے موافق قبول کرنے کے لئے یہی ما جدالنزاع ہے تو ہم بلند آ واز سے بیں۔ اور ان عقائد اور ان اعمال کے معلول کرنے کے لئے یہی ما جدالنزاع ہے تو ہم بلند آ واز سے اربار سناتے ہیں کہ ہمارے یہی عقائد ہیں جو ہم بیان کر پکے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس کے بار بار سناتے ہیں کہ ہمارے یہی عقائد ہیں جو ہم بیان کر پکے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس کے بار بار سناتے ہیں کہ ہمارے یہی عقائد ہیں جو ہم بیان کر پکے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس

&IAT &

کر دینا۔ میرے باپ کا نام لقمان ہے۔ سلطان محمود غلطی سے کھایا تھا۔ سلطان محمود کے ساتھ شادی مکررمیری ماں نے کی تھی۔ پہلے غلطی سے کھایا ہے کہ لقمان سے شادی ہوئی تھی۔ سلطان محمود کی ایک لڑکی ہے۔ لقمان کا اور بیٹا ہے جو میرا بھائی ہے۔ ہم تین بھائی ہیں۔ میں نے بہتسمہ بھی نہیں لیا متلاشی رہا تھا۔ مالا کنڈ میں فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ بوجہ کام نہ ہو سکنے کے بہتسمہ بھی نہیں لیا تھا۔ جب واپس مالا کنڈ سے آیا متلاشی نہ تھا۔ محمدی تھا۔ دوسال کے مجھے برخاست کیا گیا تھا۔ جب واپس مالا کنڈ سے آیا متلاشی نہ تھا۔ محمدی تھا۔ دوسال کے قریب اس بات کو ہوئے ہیں۔ قادیان آنے سے پہلے سلطان محمود مجھے سے ناراض ہوا تھا۔

&IAT >

امتی آ دمی ہوگا اور تمہارا امام ہوگا۔ کیا یہ باتیں تعلی پانے کے لئے کافی نہیں؟ کیا بیامر تعلی بخش نہ تھا کہ قرآن نے حضرت عیسی علیہ السلام کا فوت ہوجانا بیان فرمایا؟ حدیثوں میں ان کی عمرا یک سوہیں برس لکھ کرییاشارہ فرمایا کہوہ ۱۲۰ عیسوی میں ضرور فوت ہو گئے ہیں۔ توفی کے معنے مارنابیان فرمایا گیااورآیت فَکَتَّاتُوَ فَیْتَنِی لِی خصاف طور پرخبردے دی که حضرت عیسی علیه السلام فوت ہو گئے اور وہ جھگڑا جواس سے پہلے ہو چکا ہے جو یہوداور حضرت عیسیٰ میں ایلیا نبی کے نزول کے بارے میں تھا کوئی ایسامسلمان نہیں کہاس میں یہودکوسیا قرار دے۔سودنیا میں دوبارہ آنے کے معنے جوایک نبی نے کئے وہی معنے ہم حضرت عیسلی کے نزول کے بارے میں کرتے ہیں۔مگر ہمارے مخالف مولوی جومعنے کرتے ہیں ان کے پاس ان معنوں کی کوئی سندموجو زنہیں۔ ا ب سو چنا جا ہیے کہ ہم تو اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی پہلی کتا بوں میں نظیر موجود ہےاورجس کا قرآن مصدق ہے۔اور ہمارے مخالف حضرت عبیلی کے نزول کے بارے میں اس عقیدہ کو پیش کرتے ہیں جس کی تمام انبیاء کے سلسلہ میں کوئی نظیر موجود نہیں اور قرآن اس کا مکذب ہے۔ <mark>پھر ہمارے مخالف جبکہ اس بحث میں عاجز آجاتے ہیں تو</mark> ا فترا کے طور پر ہم پر بیتہمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے **نبوت** کا دعویٰ کیا ہے اور گو معجزات اور فرشتوں کے منکر ہیں ۔لیکن یا د رہے کہ بینتمام افترا ہیں ۔ ہمارا ایمان

ل المائدة: ١١٨

كما فهم المتهورون في إيماني وعرضي، بل كُلّ ما قُلت إنما قلت إنما قلتها تبيينًا لمعارف القرآن ودقائقه، وإنما الأعمال بالنيّات ومعاذ الله أن أدّعي النبوة بعدما جعل الله نبيّنا وسيدنا محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين.

ومن اعتراضاتهم أنهم قالوا إن المسيح الموعود لايأتى إلا عند قرب القيامة وظهور أماراتها الكبرى يعنى ظهور يأجوج ومأجوج، ودابة الأرض، والدجال الذى تسير معه المجنة والنار، وطلوع الشمس من مغربها، وما ظهر شىء من هذه المعلامات. فمن أين جاء المسيح الموعود مع عدم مجىء آيات الموعود مع عدم مجىء آيات أخرى؟ وكيف يطمئن القلب على هذا وكيف يحصل الثلج واليقين؟ أما الجواب فاعلمان على المهواب فالأنباء قد تمت كلها،

جیبا کہ میر ہے ایمان اور میری عزت پر دیدہ دلیری
سے حملہ کرنے والوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ
جب بھی میں نے بیہ بات کہی ہے تو صرف
معارف و دقائق قرآنی کی وضاحت کے لئے کہی
ہے اور اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ معاذ اللہ
کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں۔ بعد اس کے کہ
اللہ نے ہمارے نبی سیّد ومولا محمصطفیٰ علیہ کو
خاتم الانبیاء بنایا ہے۔

اوراُن کے اعتراضات میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سے موعود قیامت کے قریب اوراُس کی بڑی بڑی بڑی علامات کے ظہور کے وقت یعنی یا جوج ماجوج اور دابۃ الارض اوراُس دجال کے ظہور کے وقت بعنی یا جوج وقت جس کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ چلیں گے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت آئے گا، حالانکہ ان علامات میں سے کوئی علامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ۔ تو پھر دیگر نشانات علامت بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ۔ تو پھر دیگر نشانات کے آئے بغیر سے موعود کہاں سے آگیا اوراس پر دل کیسے مطمئن ہوسکتا ہے اور شفی اور یقین کیسے حاصل ہوسکتا ہے اور شفی اور یقین کیسے حاصل ہوسکتا ہے ؟

اس (اعتراض) کا جواب بیہ ہے کہ تو جان لے کہ بیتمام کی تمام پیش خبریاں اسی طرح بوری ہوگئیں

کے ممیق کنوئیں میں ڈوب گئی ہیں۔ یہ بات سے ہے کہ انجیل میں بھی کسی قدریہودیوں کی بدچلنوں کا ذکر ہے لیکن سے نے کہیں بیہ ذکر تو نہیں کیا کہ جس قدر دنیا کے صفحہ میں لوگ موجود ہیں جن کوعالمین کے نام سے نامز د کر سکتے ہیں وہ بگڑ گئے مر گئے اور دنیا شرک اور بدکار یوں سے بھرگئی اور نہ رسالت کا عام دعویٰ کیا۔ پس ظاہر ہے کہ یہودی ایک تھوڑی سی قوم تھی جونیج کی مخاطب تھی بلکہ وہی تھی جونیج کی نظر کے سامنے اور چند دیہات کے باشندے تھے۔لیکن قرآن کریم نے تو تمام زمین کے مرجانے کا ذکر کیا ہے اور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ بتلا تا ہے اور صاف بتلا تا ہے کہ زمین ہرفتم کے گناہ سے مرگئی 🌣 یہودی تو نبیوں کی اولا داور**تورات** کواینے اقر ارسے مانتے تھے گوممل سے **قاص**ر تھے لیکن ر **آن** کے زمانہ میں علاوہ فسق اور فجو ر کے عقائد میں بھی فتور ہو گیا تھا۔ ہزار ہالوگ **دہر ہ**ی ۔ ہزار ہاوی اورالہام سے منگر تھےاور ہ<sup>وشم</sup> کی بدکاریاں زمین پر پھیل گئی تھیں اور دنیا میں اعتقادی اور عملی خرابیوں کا ایک سخت طوفان بریا تھا۔ ماسوااس کے سیح نے اپنی حچوتی سی قوم یہودیوں کی بدچکنی کا کچھ ذکرتو کیا جس سے البتہ بیہ خیال پیدا ہوا کہ اس وفت یہود کی ایک خاص قوم کوایک مصلح کی ضرورت تھی مگرجس دلیل کوہم آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے **منجا نب اللہ** ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ لیعنی نخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم کا فساد عام کے وفت میں آنا اور کامل اصلاح کے بعد واپس

کونوٹ: اگرکوئی کے کہ فساداور بدعقیدگی اور بداعمالیوں میں بیز مانہ بھی تو کم نہیں پھراس میں کوئی نبی کیوں نہیں آیا۔ تو جواب بیہ ہے کہ وہ زمانہ تو حیداور راست روی سے بالکل خالی ہوگیا تھا اور اس زمانہ میں جالیں خالی ہوگیا تھا اور اس زمانہ کو بھی خدا تعالی نے مجدد کے بھیجنے میں جالیہ سے کروم نہیں رکھا۔ منہ

€1my}

&1**"**∠}

لَا يَخْلُ عَجُ اللّا نَحِدُ الْهِ اليهابى قرآن شريف ميں بييوں نظيريں موجود ہيں جو پر حف والوں پر پوشيد فہيں ماسوااس كے روحانى واعظوں كا ظاہر ہونا اور ان كے ساتھ فرشتوں كا آنا ايك روحانى قيامت كا نمونہ ہوتا ہے جس سے مردوں ميں حركت پيدا ہوجاتى ہے اور جو قبروں كے اندر ہيں وہ باہر آجاتے ہيں اور نيك اور بدلوگ اپنی سزا جزا باليتے ہيں سواگر سورة الزلزال كو قيامت كة تار ميں سے قرار ديا جائے تو اس ميں بھى پچھ شك نہيں كہ ايسا وقت روحانى طور پر ايك قتم كى قيامت ہى ہوتى ہے خدائے تعالى كے تائيديا فتہ بندے قيامت كا بى گرآتے ہيں اور انہيں كا وجود قيامت كے نام سے موسوم ہوسكتا ہے جن كآنے سے روحانى مردے زندہ ہونے شروع ہوجاتے ہيں اور نيز اس ميں بھى پچھ شك نہيں كہ جب ايساز مانہ آجائے گا كہ تمام انسانى طاقتيں اپنے كمالات كو ظاہر كرد كھا ئيں گى اور جن مخفى نہيں كہ جب ايساز مانہ آجائے گا كہ تمام انسانى طاقتيں اپنے كمالات كو ظاہر كرد كھا ئيں گى اور جن مخفى حس حد تك بشرى عقول اور افكار كا پرواز ممكن ہے اُس حد تك وہ پہنچ جائيں گى اور جن مخفى حقيقوں كو ابتدا سے ظاہر كرنامقد رہے وہ سب ظاہر ہوجائيں گى تب اس عالم كا دائر ہ پورا ہوكر كيد فعواس كى صف ليپ دى جائے گى۔

كُلُّ شَى ءٍ فَانٍ قَيَبُقِى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ

بمارامرس

زعشّاق فرقان و پیغمبریم بدین آمدیم و بدین بگذریم

ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب ہیہ کہ لااللہ اللہ اللہ محمد رسول الله ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لباب ہیں ہے کہ لااللہ اللہ اللہ محمد رسول الله ہماراا عقاد جو ہم اس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل وتو فیق باری تعالی اس عالم گذران سے کوچ کریں گے رہے کہ حضرت سیدنا ومولا نامحم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم

ل الاعراف: ٩٩

چی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کواختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچے سکتا ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شعشه یا نقطهاس کی شرائع اور حدوداوراحکام اوراوامر سے زیادہ نہیں ہوسکتااور نہ کم ہوسکتا ہے اوراب كوئى اليى وحى يا ايساالهام منجانب الثذبين هوسكتا جواحكام فرقاني كى ترميم ياتنتيخ ياكسى ایک حکم کے تبدیل یا تغییر کرسکتا ہوا گر کوئی ایبا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور مُلحد اور کا فرہے اور ہمارااس بات پر بھی ایمان ہے کہ اونی درجہ صراط ستنقیم کا بھی بغیرانتاع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا عائبکہ راہِ راست کے اعلیٰ مدارج بجُز اقتدا اُس امام الرّسل کے حاصل ہوسکیں کوئی مرتبہ نرف وكمال كااوركوئى مقام عزت اورقر ب كالجخز سجى اور كامل متابعت اييخ نبى صلى الله عليه وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ظلّی اور طفیلی طور پر ملتا ہے اور ہم اس بات بربھی ایمان رکھتے ہیں کہ جوراستباز اور کامل لوگ شرف صحبت آنخضرے صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے مشرف ہوکر بھیل منازل سلوک کر چکے ہیں اُن کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگرہمیں حاصل ہوں بطورظل کے واقع ہیں اور اُن میں بعض ایسے جُز کی فضائل ہیں جواً بہمیں کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے غرض ہمارا اُن تمام باتوں پرایمان ہے جوقر آن شریف میں درج ہیں اور جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی طرف سے لائے اور تمام محدثات اور بدعات کوہم ایک فاش ضلالت اورجہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں مگر افسوس که ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معارف قرآنیہ اور دقائق آثار نبویہ کو جواپنے وفت پر بذریعہ کشف والہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں محدثات اور بدعات میں ہی داخل کر لیتے ہیں حالانکہ معارف مخفیہ قرآن وحدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں

€17A}

61mg}